

### جُبْهِ لَهُ حُقَوُقَ بِحَقِّ مُصَنِّفَ مَحْفُوظُ هَين

و بارِادِّل: سيممبر١٩٩٢

و تعداد : ۵۰۰ با پخسو)

كابت : حافظ محمد عبد الحليم المجد

رقعیت: ۔/ ۲۰ رویے

#### مِلن کے پیتے

مكتبهٔ جامعهٔ لیشیهٔ دملی، بمبئی، علیگڈھ

ا بحرشنل مبك إؤس، على لله

م سنب چراغ " 34 - 3 - 8 میلوگده مجبوب نگریه ۱۹۰۰ وی) (اے - پی)

سیل کا وُنٹر ﴿ دوزنامیسیاست ؒ جواہرلال ننہروروڈ۔ حیدر آباد۔



یں اَ بینے اِس مجموعہ کلام کے پہلے ایڈیشن کا اِندنساب والدِمِحرم قاصی سیدعثان حسینی داروغ می محبس بَشیر آباد (بائیگاه) والعاملار کوسکی مرحوم و والدہ محترمہ مرحوم بول یہ میں نہایا د گار ہوں۔ محسن دمخلص محت می جناب غلام دستیگر قربیتی صاحب آئی۔ اے۔ ایس طافر ڈ اور احباب میں خیرات ندیم مرحوم و محیلیان خطیب مرحوم اور محب کونٹر کے ناموں معنون ومنسو بکرتا ہوں۔

منروضع

مثب چراغ

دِل میراشب چراغ تھا جس کو مِرْ ہُ خوں فشاں نے چیسین کیا

رناصِرَكَاظمى)

# اشنختنه

```
ا دیباچ ۲ تا ۱۳ آن ڈاکسٹرطیت انصادی
۲ نظیں ۱۳ تا ۱۰۰
۳ غزلیں ۱۰۰ تا ۱۰۰
۲ قطعات ۱۰۱ تا ۱۰۰
```



واکطرطیسب انصاری صدرشعبهٔ اددو، فادسی وعربی گورنمنط کاله گلهگه

ِ صرّر دصْفَى " شب چِراغ " كاشاعرايك خشك پيٹر كى صورت اسس دات وصحابین کھراہے! اس کے اکھرے اکھرے سے اندازنے مجھے متاثر مجى كباية علمين مين في من الكان دمنى كرب واضطراب عالم مين مين في مثب جراع " كى نظهوں كامطالعه شروع كيا ہے۔ مجھے اس خشك بيٹر كے اندر امك طرح كى رطورت بشي محسوس بهوى اوربغول ضرروصفي نبين كي بطافت اور فهنا كي بطوبت يرون يوحق بي مكمل غذاب إغالبًا إلى غذانيه اس خشك پير كو ذنده ادر توانا دکھا ہے۔ اور اسی غذانے ان کے شاعراندا صاسات وجذبات کی تخلیق کی سیم ۔ اُمہنوں نے افظوں کے سہارے اینے شعر اُ ذوق کی داد دی سے ادر اوروں کے لئے اصامات کے پیکرتراشے ہیں۔کسی اچھی شاعری کا اگریہی مقصد اور منشأ ہے تو محراج مے اس نے ماحل میں جب کہ فن کی گرفت وصلی ا بر کی بیداور شعرازا دانه طور میه اترار باسیم سنب چراغ کی شاعری قبولیتِ عام کا درجہ حاصل کریے **گئ**۔ بیر اِس لیئے بھی ممکن ہیکہ صنرر دصفی نے آئی۔اے ۔ بچرڈز ی دونوں بی شرطیں پوری کی ہیں۔ آئی۔ اے۔ رجر فرز نے دو باتوں پربطور خاص زور دیا۔ ایک توابلاغ اورترمسیل کا مسکلہ، دوسرا فقد کامسئلہ ۔جدید سیت کے أكسير المطر ومول بن جوشعر كالالين دفتر بيين روا تقاوم بلا ناكاى ك مذابى

وجرابلاغ وترسیس کاممکلہ ہی تھا۔ دوسرا فقروں کا فقدان! سبب بیداغ میں ہر حید لفظوں کی بیکر تراشی ملتی سے لیکن لفظ اپنامفہوم رکھتے ہیں۔ اور قادی کے لئے ابلاغ و ترسیس کا کوئی مسلہ نہیں ہیں۔ انہا و چونکہ واضح سبب اور لفظ کی بنیادا فقار پر رکھی گئی سبے۔ اِس لئے فرر وصفی کی شاعری فن کے لئے فرر رساں نہیں سبے۔ بلکہ اپنے مقصد و معنی کے اعتبار سے اپنا ایک وصف فاص بھی دکھتی ہے، اچھوتا اور نیا!! ۔ ۔ ۔ آگ ہی آگ و سیئے ہیں دکھتی ہوئی آگ و کی ترکیتی ہوئی آگ و کی ترکیتر کی ترکیتی ہوئی آگ و کی ترکیتر کو کی ترکیتر کی ترکیتر کی ترکیا کی ترکیتر کی ترکیتر کی ترکیتر کی ترکیتر کی ترکینر کی ترکیب کرنیب کی ترکیب کی ترکیب کرنیب کرنیب کی ترکیب کی ترکیب کی ترکیب کرنیب کرنیب کرنیب کرنیب

افی بید می می سنگتی ہوی آگ شدت بیاس سے چلتے ہوئے ہونی یوں شب دروز سلگتا ہے دجود

جہاں کی اقدار کامٹ لہ سے فردوسفی نے انسانیت کی تادیخ کے سب سے المنائ کی مادیخ کا تعالیٰ کے سب سے المناک مادیٹر کوشعری لہج ہیں کچھ اس طرح بیان کیا سے کہ قال ی مظلوم کا طرف اربن جا تا ہے اور بربریت کے خلاف وہ آواز حق بلند کرتا ہے لہو کے چرائ مزروس کی ایک الیس ہی درد ہیں ڈربی اور لہویں نہائی موئی

بنب چراغ

ہزار فتنے شب مار نے اٹھائے گھ

خەمى بەر يىلى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلى تەلىلى بىلى بورى بىلىنى ئىلى تەلىلى بىلى بورى المفين الودي بفي ادر موالت عطا كركتي بن موت، آدى، اور بيتهم كا تراند في مثاثر كياسيع - أخرى مارنظوں ميں جھ لكياب زندكى كامتنت انداز عدم تخفظ اور ماتوسى كے اصاص سے سشرابور غُن ادد دمنغ كى سُب سِيرُ لاه مخبوب بھى درمعنو بر مدن رہي ہے وسير المرمندي في ووال كو مهاري بتركيب قراد ديا اود بنم ايس فلنديول تر اددوع فالدفان كردن زدق ميرى تواهل عن ممسى منف ادب ك خلاف بنس بس بعد وه فکروه بل ای ای الفیف میں سمو کی سکتے ہیں " العابد المسطة مدبات في ألمية وأردى بداسي وجريداس محقلان أواد بلنديون يه كاد نامرس سے يملے طاق عے اتحام رقا۔ اس كا يتي ي ما الحال السا الي ويدة ورشاع بهار عيهان بدا بوا ويكرشعراني Sala with with it is the selection of the ایک تایخ بھی ہے ہم تھیلی صدیوں کا محاسبہ بھی غزل کی توسط سے کرسکتے ہیں ان سادی باتوں کا حساس صردوسفی کو بھی ہے۔ وہ عزل کے مثبت رجمان کے علم رداد ہیں۔ اور ان کی غزلیں شان جمالی کی آئینہ اور شان جلالی کی ترجمان ہیں علم رداد ہیں۔ اور ان کی غزلیں شان جمالی کی آئینہ اور شان جلالی کی ترجمان ہیں مشیم ہے۔ وہ مندسے بنجاب وسندھ تک

پتہ ہنیں کیوں عزر وصفیٰ نے غرا کے دھادوں کو پنجاب وسندھ تک میدودکر دبا ہے مالا نکہ غزل کو لکنڈہ کی لونڈی پہلے بنی اور پچراس نے دکن کی سطح مرتفع سے اتر کرشالی ہند کے میدانوں تک ا دربالا خر اس نے کشیر کی وادی کو لبھایا مہکایا ہیں دیکھتے ایسویں صدی عیسوی پس سادا ہندشان اس کی بننی میں کٹ بتلی کی طرح نا چتا تقرکت ربا ہیں۔ بیسوس صدی تو غزل کی صدی ہے۔ اسی صدی ہیں وہ نقطۂ عروج کو پہونی اور اسی صدی نے غزل کو مندی ہیں۔ وہ نقطۂ عروج کو پہونی اور اسی صدی نے غزل کو منظر نامہ میں ان کی تلاش ممکن ہے۔

علامر شبلی نعانی کی شخصت دو ہری ہے یا پھر اوں کہیئے کہ انہوں نے دو انتہا کے درمیان ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ وہ جمال پرست ہیں ، یرصیح نہیں ہے اور یہ کہنا کہ وہ مقصد بر آنا ذور دیتے ہیں کہ شاعری بمغلط بن جاتی ہے ایسا بھی نہیں ہیں ۔ ان کے نز دیک سٹو جمال وجلال کا آئینہ ہے وہ سنفر کی نزاکت ادراس کے مقصد میں ہم آہنگی بیداکرتے ہیں ۔ یہی شبلی کا کا دنامہ نزاکت ادراس کے مقصد میں ہم آہنگی بیداکرتے ہیں ۔ یہی شبلی کا کا دنامہ

ر اکر ہم خود اپنے نازک اور پوٹیدہ جذبات سے واقف ہیں ہوتے یا ہوتے ہیں تو صوف ایک دھندلادھندلاسانفشن نظراً تا ہے۔ شاعری اِن پس بدہ چیزوں کو پیش نظر کردہتی ہے۔ دھندئی چیزی چیک اٹھتی ہیں، مٹیا ہوانفش اُجا گر ہوجا تاہے۔ کھوئی ہوی چیز ہاتھ آجاتی ہے۔خود ہماری دوحانی تصویر جوکسی آئینے کے ذریعے سے ہم نہیں دیکھ سکتے شاع ہم کودکھا دیتا ہے۔" (ستع العجم صراح)

تخلیقی عمل اور شعری منصب کے بارے میں شبکی کے خیالات بہت واضح بین اور قیمی مجی! اس واضح اور سیمے شعری تفسور کے ساتھ اگہ ہم م شب چراغ " كا مطالعه كري توتكين قلب اور راحتِ دل كرساما ل مليسك اور ا فا دیت وصدافت کے بہلومجی روسٹن نظرا میں گے۔ یہ میجے ہے <sup>م</sup>ستب چراغ "اس عهد کاایک نیاشعری کارنامهسهے - پیں ضردوصفی کی شغری صلاحتیوں اور ان کے حدود سے واقف ہوں۔ قاری کے سامنے بھی ان کی خوبیاں ٔ خامیاں عیاں ہیں۔ تاہم روشنی کی جوکر نیں اس شفری مجموعہ سے بھوٹتی ہیں وہ زندگی ی تادیک راہوں میں مجلکنو کا کا کرتی ہیں۔ اِس لئے یکس فعت سے کم بہیں ہے ر شب چراغ مرى غرلوں سے میں نے اپنی پند کے چندشع الل شے ہیں جومیرے اِن خيالات کي ترجُماني کرتے ہيں جن کا اظهاد ميں نے اپني اِس مَاذُه گُفتگوس کيا ہے۔آپ کی پہند مجھ سے الگ ہؤ کتی ہے اِس نے کتاب دل کھلی ہے جا ہیں آب اپنی بند کاستغر دصوند ساکالین تا ہم جھے اقتین سے آپ کو مالوسی بنیں ہوگی۔میرے اِس اُنتخاب ہے ہے

سیندبرسین یادفیرون کی ره گئی شاہوں کے نام صفی ہتی سےمط گئے

اصلی چہرے کو چھوٹہ کر گھر پر نقلی چہرہ مکاں سسے نکلا

ولونے سرد ہی نہ پیلہ جایئ راکھ یں کچھ سشرار باقی ہے

> نرغہ باطل میں زیرِ شیع بھی تن کے ہونٹوں پرسنسی اچھی لگی

میری جیس بیر تیرے در کی خاک دہنے دے کوئی خطاب نہ تمغہ نہ شال دے جھنے کو

ہر گام پرچاغ ہدایت کے باوجود است کی گررسی پربیمبراداس سے

کرب یں ڈوبی ہوئی ستی منرر میر کا دلیان ہوکر دہ گئ

عور سے پڑھے آپ جہرہ کو ا اس سے بہتر کوئی کا بہنیں

آشناكون بع فرد كايبال امبنى شهرس وه تنهاسيسے

ندگی سیائیاں بھری بڑی ہیں۔ چید مترارے ہیں جودا کھیں دبے بڑے ہیں۔
ادرجو داکھ کے اُوپڑ کگنے جیکنے کی کوشش کر رہے ہیں تقواری سی جمجو کے بعد وہ بھی
اسی داکھ کا حقد بنتے جا دہے ہیں فردو تھی نے ذریک کی اِن ہی بچائیوں کو، مترادوں کو
اپنے مشاہرہ بخرجے اور تحلیقی علی کے ذریعے شعری قالب میں ڈھال لیا ہے شب جراغ "
کے مطالعہ کے دوران آپ اپنی بساط کے مطابق اِن سیجائیوں کو یا سکتے ہیں۔
دور شرادوں کو ہوا دے سکتے ہیں۔ طی اکسٹر کے طابق اُن سیجائیوں کو بیا سکتے ہیں۔

### م ر،

اس خرابے ہیں کون آئے گا
کیس کا بدانظار رہاہیے
کون کس کا خیال کرتاہیے
فاک اڈتی ہوی حوادث کی
آزو، حسرتیں، تمنّا بین
سنرسے زرد تک سفرتنہا
کیا جر اس کی کھے نہیں تم کو
تم ہی دو تھے ہوے سے رہتے ہو
زریت کا درد وکرے کے تہو

ورینہ اک مہرباں بھی ہے اینا " کالے پھریہ کابی چیونٹی کویہ کالی دانوں میں دیکھ سکتا ہے این سنگرگ سے بھی قرب ہے وہ '' سب کی آوازش ریاسیے وہ اُینے دکھ دروسب مٹناڈ اسے تم ہی دونھے ہوے سے دہتے ہو ودینہ اک مہرباں بھی ہے اپنا

# يسيام أخرى

کس کی خاطر پی تخیلق عالم ہوی زمیں، آسال، چاند، سورج بنائے گئے ذاتِ اقدس وہی دو جہاں کے لئے افتخار بشر دردِ انساں لئے فکر انساں میں گم دوزوشب غاریں ساہاسال کی کچلی انسانیت

گُم اندھیرے میں تھی انتخاديث محسن اولس از ازل تا ابد اِس اندھے سے میں جیسے کوئی نورسے وه پیام آخسری تأبه مدِ كظريس طرف ديكھے جلوہ طورسہے

## مكهك

اک مہک ساتھ تھی دىيەتك مىرى سانئىس مهكتى رېيں دل دهر کن را ساننس جلتی رہی سانس جب رُک گئی نبفن خاموش عقى نظری ہے نور میں كوئى آبط نه حركت نه جُنتُ سبعائب وه مهك كيا بوني ؟



جهلك

16

المتارة

نو**د** سا

ىنغر

داسته زندگی آدی

## يَسِنِ كَايِنَاتُ

رات دن کا سفر بے کراں زندگی ہے ا ماں زندگی ہے نشاں زندگی بي كرال فاصلے بے کراں سیلیلے ط طر گوسے ح<u>ے تعل</u>ے نور سے نار کک رئبنر **مے** زرد کک اک عمل سیے ہر کما تحتنی صدیاں ہومیں فيد كردش مين بين از ازل تا ابد مسينكرون ماه ومال كب لين كيابية

یہ دہکتی زمیں ہ سماں سبے دھواں رات دن كاسفر ختم ہو گا کہاں يكاند و سودج و زميس گردش اه وسال مردسيس وقت كي کس کی حکمت سے پہ کون ہے بیرنیس کا نات

# خُشكُ يبرُ

زمیں کی بطانت فضاكى دطوبت بيروں کے عق میں مكمل غذاسي مگرس وه سوکھا ہوا عا پير بهوں کرمٹی کے تودوں میں پوشیده د بیک محصے چائی ہے یں ناآشنائے لطافت، دطوبت

### السيسر خواب

چاہتوں کا کرب
سنس ہیں رواں
لہراتے ناگوں کی طرح
راک سرایا مت ناگن
کی طرح دقصاں متی وہ
حسرتیں جاگیں کہ
خوابوں کی کوئی تعبیر ہے
خواب ہے ، ناخواب کی تعبیر ہے
دیواد سے لٹکی ہوی تقویر ہے
دیواد سے لٹکی ہوی تقویر ہے

مُحَيِّبُ

کرے ، خموشنی كهوكفلے فہفتے میری صدی کا آدمی تنها ا داس کالے اُجلے ، اُود <u>ھے نبلے</u> دنگ بدلهٔ آکاسش تيت ہوے آہن كى طرح ضيمبرارص دیکتاً ہوا اک انگارہ کہیں یہ زلزلے سیلاب قحط کوتا ہوا براكستفف براسان دهاني ديباسيد. يهيس بيرأج بهي روز حماب موجي

#### پرسندے

ففياساكت فلك فاموسش زمیں جیب سے سمندرنيكس طوفان كاشاكد ایج کوئی فواب دیکھاسیے پرندے سب جزیوں سے نکی کر دشت ومحاك طرف آئ زمیں واساں کی کیفیت سادی ا چٹتی سی نگا ہیں ڈال کر پہمان لیتے ہیں يرندس برنئي أيمط كا مطلب جان لیتے ہیں

### نئةتقاض

کھلی ہوی ہے کتاب ماصی ہم ایک تحریمہ بولتی ہے ورق ورق پر دمکتے چرے ہرا ک تصویر بولتی ہے با دینتے دنوں کی ہمسے جب ودامان کی دھیجیوں سے لهوكى بوندس طبيك ربهي بس نئی سیے منزل نیاسفریے نئی اُمنگیں، نئے الا دے کھُلی ہوی ہے کتاب ماضی بور سے جہروں کی جمروں سے ئے تعاضے جھلک رہے ہیں جب ودالمال کی دھیوںسے لہوکے قطرے طیک رہے ہیں زس كو گلزاد كردسے بي

# لَهُو کے چَراع ً

بد كاروال بين ہارے كُٹے كُٹائے ہوئے خود اینے لاہروں کا فریب کھائے ہوئے صلیب و دادو دسن سب میں آذ ائے ہوئے محین دشت بلایس بین مرکزات ہوت صداقتوں کے ایس سکے عمامہاں سکتے مداقتوں کے لئے مرکائے جاتے ہیں بزار فق ش ارنے اٹھا کے مگر یراغ ہم تو ہوکے جلائے جاتے ہیں مفنورت وبي مدافتخار المذهوا سم جوح<u>ت کے لئے</u> سروہی فراز ہوا

### <u>قول وتسب</u>

ہُو

دشت میں رواں جیسے اک ہجوم بونوں کا طعة طلة دست ين ایک مبلند طبیے بر الهُ د إم بونون كا اس بلندشيك بر چڑھ کے قد برھالیں کھ فكريس تطاهربونا جهد، سفى لا حامىل اینا قد برمطانے کی قدے ساتھ بونوں کی عقل بھی تو کو تا ہے

#### ايلڪ ياد

صاف ستھرے کنول کی طرح آلاب کے گندے بانی بیں اجبنی شہر کی بے سروسا انی بیں ایک وقت کے کھانے کے لئے دن محرکی تھکا دینے والی محنت کے بعد قط با تھ بہ بسر ہوتی ہوی یہ دائے۔

نیند<u>سه</u> محروم آنکهیں ق**ف** بیر دستی ہوی غطمہتِ ا*ہد*اد کی باید

#### اليك لنوكه

كدهركئ كهال بهوتم در به در کی محصوکرس نفرتيس، عداويس الجمين، حقارتين روزوش اذيين بہ کرے کمیںا کرب ہے وجود ایک خنگ بیش جل د إسبع مبع شام کہاں ہوتم ، کہاں ہوتم كەرىشتەغم بىن آج تو بوندكو ترس گرا عظيم مامتيا كايبابه کہاں گیا کدھرگیا شفيق ماں ترے بغير دس برسس گذر<u>گ</u>هٔ

Sï آگ ہی آگ دگ وسیٹے میں د مکن ہوی آگ م أف بين*س بنس بي* مُسلَكُنَّ ہوی آگ شدت پیا سسسے ملتے ہوے ہونظ یوں مشب و دوز مُنگُناسيے وجود

صحباہ وجد جیسے فاشاک کے انباد سلگ اُسطے ہوں مجھ میں جو بیاس سبے مجھتی ہی نہیں میں کہ شعلول میں

مكمرا ربتها بهون

## خيرات نديم كے نام

ترا احيان بفلاسكمانهي میں ترے بیار کا اخلاص کا تبدائی ہوں نقش ہیں دل یہ ابھی تک تازہ تدے اخلاص ومحبت کے مہریانی کے تری جاہت کے ، مقت کے دفاداری کے خوشو با فی ہے تروتازہ کلابوں کی طرح و ان ملاقات کے لمح*ن کی* ابھی جوترے ساتھ گذارے تھے کبھی تری نظموں تری غراوں میں مہک یا تی سے این تخلیق کے ہرلفظ میں زندہ ہے تو ترے مُنے کی خرھوتی ہے

## مَانَكُ كَاسِينِكُ وَرِ

ساگر کے کھادے پانی پس مل کر دریا وُں کا میٹھا پانی گدلا اور کھارا ہوجا تا ہے دلیش برا یا ہوجا تا ہے دھنک کے دنگ آکاش بر لراقے ہیں اشوک اور گوئم کی یہ دھرتی اشوک اور گوئم کی یہ دھرتی

كرسشن كى بالنهى کیر کے دوسیے "ملسی کے گئٹ جشتني كي وحدائبت عدم تشدد اوراہنسا کی مشعل یے کر اندهيرون بربهم فتح بإليتي بين آ زادی کی دبوی اپنے سمنیرے بالوں کو بھھائے کھٹی ہیے ائك جبالا اپنی دُورا ندکشی اور دا نائی سے ان بھھے بالوں کو گوند کر المنگ میں سیندور بھر دیما ہے دستودمكل كرد بتاسيه

# اللوامبية كزيحنام

اک ناور درخت کی انند تو نے بخیتے ہیں قوم کوسکت رترا احمان مند ہے بھارت فیصلے مقے ترے ہمالیہ کی طرح اپنے ہمسایوں میں بلند ہے بھارت ایسا دستور دے دیا تونے قوم صدیوں سے متی اندھیرے میں میں کو اک فور دے دیا تونے ش چاغ

#### كست بربياكا

حال کی فکریے ندگشقبل راہ تھی کوئنی کہاں منزل زندگی مرف غم ہی غم کا بھتیں سے تصورکسی خوشی کا محال حادثہ یہ تو آنفاقی ہے

نه ندگی اورکتنی باقی ہے گھرفسا دات ہیں جلائیکیں رکھر کے شعلوں سے بح نکلنا بھی الميه حص عجب إك ليكن بھٹریے بن گئے تھے کچھانساں مرف اک داغ دارچره سے ناك نقشة تو كيم نهيس باقي تلخ تر زندگی ہے جاں یا تی مس توقع به دل كوبهلا ين اب منعجم بھی کیا بتائے گا و محدكران بريده با تقول كو آنے والے دنوں کی ماتوں کو

# كهند

منب جراغ

سیند شب کو اُدھر قی ہوی سانسوں کی صدا سایہ اک سائے بیہ منڈ لاتا ہوا جیسے مُردار بیہ گدھ منڈلائیں اِس اندھیرے میں بیہ ویران کھنڈر

ہلکی آہط ہیر بيجنگل كبونتر جيسے ان گنت تیر دراڑوں سے نکل جاتے ہیں دم برخود سیمے ہوے جكّنو خاموتْ تماشانيُ ہيں لمس لذبت كانشر جسم سے روح بیں ڈھلنے کیلئے م فرب کی آگ میں تپ تپ کے يكهل جاتاسيے سينته شب كو أدهط تي ہوى شانسو*ں کی صَدا* 

#### أواز

ہر کھ ی ہنگا ہے دوزوںٹ میں ایک آوازمیرے ساتھ رہی ىنىف جىلتى ہوى تلوار كونى ً كرب لمحاث سي كراتها بدن ابك آواز مرے ساتھ رہى ميري موسس ميريءغم خواريبي تبعی قاتل کی طرح برسر میکاریهی یهی آواز میرے ساتھ رہی یہی آواز میراجب میری روح بھی ہے یهی آواز بنی میراوجود یهی آوازید آفاق میں پہچان میری

## کریب تیرگی

حصالِ ذات کے اندر اندميرا سى اندهيراس وكمفوز سيع حبس كي سي آبھنیں ہیں اضطرابی ہے لنرسودج کی کرن کوتی حصابہ ذائد کے اندر بتا کھھ اک اندھیرے کے سمندر تری نة س کوئی ایسا گر بھی ہے جوسورج کی طرح یخت حرارت روشنی مجھ کو

شبيراغ

كَهُوسُن يَا هُوكُيْ

لہو کا دنگ ایک ہے لہوتو سب کا لال ہے میری صدی کا معجزہ لہوسفید ہوگیا عجیب ظلم و قہر ہے نفرتوں کا زہر سے

آگ ہے لگی ہوی مکال ، مکاں دھواں ، دھواں بھلس رسیے ہیں جسم و جاں ویں بعض ، نفر نتی ، قہر قتل وخون ستبهرستهر خلوص ہے نہ بیار <u>ہے</u> دهرم سے نہ دین سیے میمرعه میں پیرکون عجب زہر ہو گیا عذاب جھیلتے رہو نفرتوں کے کرب کا مرسری صری کا مججزه لهوشفيد بتوكما

### مَوَتِ

### آدمئ

سطح يرتقا ببلا ایک پل کا دف*قس تھ*ا ایک پل کی آدزو ایک پل کی جستبحو بلكي لمرسى أتحلي مجيلے كا سطيسے وجود مسلے دہ گیا وقفهٔ حیات اک بلبلاسيه سطح كا جزيره فنا بون بن ازل کا اک گناه ہوں ہیں

## بيتقهكه تتوكنه

دبوانگی کے اعترین وحثت كابيحقرس کہیں نفرت کا پیھے سیے صله جابت كا يتقرب كېس پېھراني انكھوں بيں بنی سے بیاس بھی سکھر كنوس بساب بھى پيمقر میری نظرول سے ویکھوتو یہ بہتی آب کی جیادر بھی پیقرسے زمیں سے آسی*اں تک* برجكه بيقربى بيقربي

گلاکے ماتھ میں پھر شہی کے تاج میں پیقر پہاڑ اور دشت بیقرکے شہر اور کا وں پیھرکے ملاش مار میں صدلوں ترلش غار پھھرکے كبهي تعمد سقيرس كبهى تخربب ببقرس بنى تهذيب يخفركي ئے ہتھیاد پیمے مجھی تھے برتن وزلور بھی پٹھر کے کال وتبر بیتقریے ذ مانه جن کومبربوں یا در کھیسکا ہوے ایسے بھی پیدا تاج کے خالق يهال معار بيقرك

بیام انتوک وگوتم بھی ۱۳۶۶ کبنده پنتھروں پر سپیے اجنٹا میں جالِ حسن زندہ بتحرول برسيے خدا کا گھر بھی پیخفر کا بت عیار بیقرکے مكال بيمقر كاابنا قرىتيقرى

## مُحْسِ إنْسَانيَت

مجسم نور اولیس کی جب ولادت کی گری آئی اندهبرے دم بدخور جیراب یہ کیسی روستنی آئی

ختم الرسيس جو آخرى بيغام لائے ميں رہيں کے مشرتك روش جائے ايسے ملائے ہيں

د منائے حق کیخاطر ہی ہزاروں و کھواتھا ہے ہیں یدریں فتح بانی ہے اُحدین زخم کھائے ہیں عزائم وصلام المحائج بون بھی بڑھا ہے ہیں خود اپنے بیٹ برباندھ ہوئے بیک خود اپنے بیٹ براندھ ہوئے بیک

مشرکوں کے واسطے بہردن بالیت کی دعا بٹی کیں جوحق کی سمت آیا معاف اسکی سبخطا میں کیں

عمل سے آئی نے تابت کیا کی وناحق ہے اشارے پر ذراسے آئی کے دکھوقر شق ہے

عظیم المرتبت عالی تعای کے خطا بات جہاں کیا ہیں حد جبر شل سے آگے ہی جتنے باہتے وا ہیں

به جُرز أَللُّهُ أَلَا كُونسا بِرجِم عَمَّا الْمِعْون بِين و كحى انسانيت كے زخم كامرہم تمّا المعْون بين

# مُحَبَّثُ سَارِلَعَالَمُ عُهِنَ

مجست ہی مجست سالا عالم ہے محبت ہی محبت روح آدم ہے محبت ہی محبت سندول كاخداك سائق درشتهديد دعاول كالثر كحسائة رشته يركياامتيان أيس من كرت بو زمیں کوئم کیریں کھنے کرتعتیم کرتے ہو مجت سارے عالم سے ہی افخ آدمیت ہے محبت سنل إنساني كاسي وريشر نهين بإرو محبت تودرندول اورئير ندول مين بھي ہوتى سے محبت ہی عظیم عطبیہ سیم بارو دستِ قدرت کا محبت ہی وطن کی با نائی سیے کریے ہجرت کا محبت سے جوعاری ہیں وہ اِنساں بن کئے پیقم

محبت کر سوایے دِل

حکیں جذبات سے معمور ہوتے ہیں مجست کرنے واپلے دِل فدا کا گھر بھی ہوتے ہیں

یوں انشطار میں ہوں تنہارے کھڑا ہوا رُستے میں جیسے میل کا پتھر گرا ہوا يسراك قدم بير ميرا كلا گھونٹماً ہوا میرا منیرہے، میرا تاتل بن ہوا اب خود کلامیاں ہی میسری کائنات ہیں ہے وابطہ تو مشہر میں سب سے کٹا ہوا مِرِیخ و مہروماہ سے بھی آگےنکل گیا انسال خداك نعشق قدم وصوندتا بوا بتخفر برس رسے ہیں سے اکس جنم کی سے ہوں پیٹر راستے کا مجلوں سے لدا ہوا

ہاتھ میں ہمارے اِک بھالحری غنیمت سے ظلمتوں کے سینے میں کھلبلی غیمت سیسے آپ کی جُدائی میں ایک عمر ترمیس کے قرب به الماس جود وگاری غیبمت سم ہمسفرسمندر کے کہا ہوئے خدا جانے میں ہوک اِک جزیرے کا ادمی غینمت ہے برف کی طرح پگھلاسپ غودرجیموں کا بكحو لطيعف جذلول بين أكسى تغييت سيب نرمیاں مجست کی دِل کو جست پلتی ہیں نفرتوں کے معرامیں دوستی مینمت سے نندگی گذار آ کرب ناک چیخوں میں يرخوسش نهائي قركي غيمت سم برہمی بیائیس کی بینفاق الحے وصفی راک خلوص السے من با ہمی غنمت سے  $\bigcirc$ 

لفظ جو بھی زبان سسے ہے کلا تیرین کرکمسان سسے نیکلا

کا مراب اِمتحان سے نوکلا داستہ درمیان سسے نوکلا

اُمسىلى چېروكوچيود كرگفرېر نقسىلى چېرو مكان سسى نكلا

تھا ہتیسلی بیہ دِل کا ندرانہ بوالہوسس کمیی شان سے بکلا

یه نگیندمری اُنگو تھی کا چاندکی اِک چٹان سے نکلا

میلیے میں سمندروں کاغور براسی خساندان سے نیکلا

بیمارسی راسته کهان مِلماً ده تو زورِ بیان سسے نوکلا

شَانوں مک آکے وار اُدھورے بلٹ گئے ئى بقايى ئىرتە بچا، بايقەكىيە كىڭ صحرا کی خاک پر تھا یہ سیلاب کا کرم ذرّے پہاں کے کِتنہ جزیروں میں بٹ گئے طوفال کا بیبش خیمه تھامو*جوں کا* اِضطاب لہراتے باد بان سمندرسے ہٹ سگئے سيمنه برسينه ياد فقتب رون كي رُه گي شاہوں کے نام صفحہ ہستی سے مل گئے آواز اُکھائی ہم نے ہی ہرظلم کیخلاف ہرتیغ جروجورسے تنہالیا گئے بر اُمن واماں میں گذری اندمیروں میں اشے ضرر اُئی سحر تولوگ اُجالوں میں لئے ہے۔ س شہرستے نہ صمداستے بے چراغ تسریدستے

نام کا سسمندرهسم
کام کا دُه دریا ہے
دُه نمساتھ جنتنے بھی
در نمساتھ جنتنے بھی
در استے کا دھوکہ سکھے
داکت دیکتے سمال میں

ہم مہکت جونکا تھے پُر خطر سسمندریں فوسش نا جزیرہ تھے آندھیوں کی زد پرھسم

الکر طیبوں ن رد پر سستے لیے طناب حنیمہ سے دریا ہے طغیان پر

ضدسیے کشتی رانی بر م تف الیسی شلطانی بر

بېرو دانه ، پانې پئر

جُلنتے بپھرتے ساگر کا دمعو کا یارِ خانی پر

دِل نے دھو کنا چیولدیا انکھوں کی حسیب رانی پر

کل کسیا ہونے والاہے مکھاسیے پیشا نی بار

بیگی بھیگی نوسٹبوسی سشبنم رات کی دانی بیر نن ثب جِلْغ

شور موجوں کا سسمندر میں بیا ہو جیسے کوئی آسیب جزیر دن میں چھیا ہو جیسے

شب کے سنگاطے میں بائل کی صدا ہوجیے کو ن شین کسی کی تھے۔ ریا ہوجیے

دشت میں مقی کوئی آواز تعاقب میں میرے گوجی گنبد ہے در میں صدا ہو جیسے

کامراں مین سو تیرہ منے ہزاروں میں ضرر شامل عال بیمیبری دعب ہوجیے

سورج کی لط کتی ہوئی ملوار مِلے ہے سایہ مذکہیں دشت میں دیوار مِلے ہے

کٹی ہے زبان حق کی، تھائق پرہے ہمرہ کا طل کی وہی گرمی بازار ملے ہے

راک حشراً کھائی ہے دم رفق وہ قامت کس کھولتی بازیب کی جھنکار ملے سے

واقف بہیں جھے سے توکوئی شہر میں ترب وشمن ندیہاں دوست ندغم خوار ملے ہے

ا سس شبر می انسان کی قیمت نہیں کوئی متی کے سحوص در مہم و دینار ملے ہے

غم میں تو گذر جاتی سے آلام سے ویفی الم سے ویفی الم میرمسکرٹ ہی سے آزار ملے سے ا

و کھٹ سے اِس حبس میں مرناہی تقدر سے میرا دشت کا خسک کنوال مسکن آخرہے میرا

مجھے تلاش نہ کر قب میر ہونے والوں ہیں فصيل شهربير لشكابوا توسرم ميرا د کہتی آگ ہے وہ امتحان کیتے ہیں ملکتی را بون پر برروز بی سفر بے میرا یس بیخقسروں سے مخاطب رہا ہوں برسون ک مدائیں کندہ ہیںاُں ہدیہی مُنرسع میرا خیال لفظوں میں ہے جیسے سیب میں موتی صدف کے پردہ میں اوشیدہ یوں کہر ہے میرا سبے بات میری مکل تو دونوں مصرعوں میں ا حاطه چند ہی لفظوں میں مختصر ہے میرا

نازجس متی پرسیے اُس کی حقیقت کیا کہوں ددح کو پیچنی کہوں اورمسم کو پیچھسسرا کہوں

سنر جوسے زرد ہوکر ٹہنیوں سے بھڑ گئے اس تغیر کو کرم اکسادربت جھڑ کا کہوں

خون کے دریا رواں تھے اک جزیرے میں کئ اک دلوکی ملوار کو دریا وں کا منط کہوں

سر المعنفر مند بادے ہم بھی رہے ہیں المحفرد مرحم شاخوں بر ہزاروں بیر کو تنہا کہوں کب سکوں میں زندگی اچھی لگی کرب الجھن بے کلی اچھی لگی

بے دری ، مے جارگی اچتی لگی در بہ در اوارگی اجھی لگی

گھاس گھوڑے کی کبوتر کھا گئے خیک بھے ہم جن پیری اچھی لگ

ئشبر کے باس آ سے گندی ہوگئ دورجنگل میں ندی اچی سکی

نرغهٔ باطِسل ہیں زیرِ شغ بھی حق کے ہونٹوں پر مبنی اچھی لگی

ذہن میں آسیب تھا کوئی منرد چسسنرجو بھی تھی بڑی اچھی لگی ذات کے الاو میں جل رہا ہوں دات دن اک دہجتی آگ پر چل رکہا ہوں دات دِن

لمحه لمحه جھیلنآ ہول کرب برگ زرد کا آندھیوں میں بطر ہوں ویل ریا ہوں رات دن

تافلوں کو راستے دکھاں ہوں دشست بن تھوڑی دور آگے آگے جل را ہوں دات دن

کشید کرکے جھکو کیوں صُراحیوں ہیں بھردیا ماغروں میں وقت کے دھل رہا ہوں دات دِن

محسن را ہوں آہیں کس کی چاہیے فررک کس خوام ناذسے بہل ریا ہوں دات دِن ائے تیز موج تلاطم انھال دے مجھ کو میں کیا بنوں میں گھرا ہوں نکال دے مجھ کو

خوشی کے بعد نہ ربخ والل دے مجھ کو عروج دے کے نہ ہرگز زوال دے مجھ کو

بیم و محصول کا درا اشتال دے محمد کو کو کو کینف جان کے ہرگزند مال دے محمد کو

میری جیس به نزے در کی خاک رہنے دے کوئی خطاب دہ تمغهٔ نه شال دے محبط کو

وکھتی دگوں پر ضرب لگایا نہ کیجئے اصان کرکے آپ جمایا نہ کیجئے کل سر معیری ہوا سے درفتوں نے پر کہا درور تو اس چکا ہے ستایا نہ کیجئے دو پیش جھاڑیوں میں کیٹرے ہوں کہیں دوں دہ گزریہ فاک اُڑایا نہ کیجئے چھتری سے دور ہو کے کبوتر کھاک گیا اپنی صدول کوجھوٹ کے جایا نہ کیمنے بہنی سے برگ زرد کا شِکوہ فضول تھا تبديليون كالمحصونك دجايا مذيكم کا فی ہے دومنٹ کی خموشی خراج کو اِک عمراس کا سوگ منایا ند کھٹے فن کی نزاکتوں کا بھی لازم سے احرام مِكِي كَاكِيت وصول بير كابل ندكيمة مظلوم کے جابتی بن کے اُکھو ضرار ظالم کے مصلوں کو بڑھایا نہ کیجئے  $\bigcirc$ 

تعلق اُن سے اگر استوا دکرنا ہے سَمندروں کا سَفراِختیا رکر ناہیے

دِ کما کے زخم اُبنی غمگیارکرنا ہے فناك قصة عم أست كبادكر الب کرم کی بھیک نہ کچھ انکساد کرناہے عیاں تو مجھ کو مسیرا حالِ زارکرناہے سباٹ نفظ کو خنج کی دھارکرناہے لہوہے جتنا برن مین شار کرناہے یزیدِعصر بیرایک<sup>ت</sup>ازه دادکرنا ہسے عبائےے مکروریا تار کرنا ہے

غموں میں گھر کے فنر رغم کا سامنا کیجئے یہ فردلی کی علامت فراد کرنا ہے  $\mathcal{C}$ 

کیوں موج مفظر ہے سمندراُداس ہے قیدِ صدف ہیں کیا کوئی گوہر اُداس ہے الما کیوں ہوں اِس قدر ملول اُل کی میں کیا کوئی گوہر اُداس ہے دُنیا کو فتح کر کے سکندر اُداس ہے ہوجود اُمات کی گھر ہیں ہے ہیں اُراس ہے اُمت کی گھر ہیں کے بھولتے ہیں فہ سے فرا میں کے بھولتے ہیں فہ سے فرا داس ہے وجہ کیوں غموں کا مقدر اُداس ہے میں میں میں میں اُداس ہے دومہ کیوں غموں کا مقدر اُداس ہے

L.

اک جبر، جور مطلم دغامیرے ساتھ ہے میں مطمئن ہوں جیسے خدا میرے ساتھ ہے

چادرسی تانے سربدگھا بمرے کا تھے۔ صحرا میں آج مال کی دُعا میرے ساتھ ہے سورج، زبین، چاند سستارے پر اساں شاہ کارمیں ہوں سب کی بقابرے کا تھے کرتا ہو*ں کسب نو*ر اِسی دوشنی سے ہیں روشن چراغ آل عبا میرے ساتھ ہے یہ تخت و تاج ؛ بیج ہیں سب میرے سلمنے میں وہ گدا ہوں طل إلله ميرے ماعقب اک بھانس سی ہے سینے میں افلی ہوتی ضرر اصاس كيامه ؛ ايك بلاير القسيم راہ میں جب آندھیوں کا سامنا ہوجائے گا امتحال ہرحوصلے کا برطل ہوجائے گا

مرحلہ در مرحلہ سطئے فاصلہ ہوجائے گا خیمہ دُن منرل بید اِک دن قافلہ ہوجائے گا

ئربلندی کا فسانہ فاکرے پاہوہلئے گا کل کھنڈر ہوگی عمادت راستہ ہوجائے گا

ئربرم بندزندگی، یه دشت غم، پیرب گعری ساید بگوسه کا بھی إک طل ما بوجلت کا

شعرمی شال نہوجب تک کرخون دِل فرر َ بازی گری الفاظ کی اِک شعبدہ ہوجائے گا



قرى ظلمت مين جي آيا ميسرب يمي ربتا تعا تعاقب میں جو سایہ برے سیجھے مع عكس جوكردار كا وصندلاير يستم د يكھے كى إسى ميں مجھے كونيا مرے بيلھے محم لاه كوفى لاهسار ابد نهيس سكتا سيع صَاف جِمِكُمَّا ہوا راستہ بیرے یسجیے سیلاب بلائی ہے ہراک موج تلاطم مضوط جِٹا نیس بھی ہی تینے میرے بیجے

پیاسا ہوں میں صدلیں سے بلٹ کرنہیں دیکا حالا بحد بہا کرتا ہے دریا میرے بیٹھیے نہا کہ بہا کرتا ہے دریا میرے بیٹھیے



محونکے کچھ اتنے تیزینم سحرکے تھے نود میدہ غینے سمبھی دربر در کے تھے

کندہ نقوس تیشہ فکرونظر کے تھے احسان بیتھروں ہیر بھی ڈستِ ہزے تھے

بنتے وہ کاٹ ہیری اُٹرانوں کے ہمسفر زنداں ہیں جوشر کی غم بال وبکے تھے لمس کے کے قربت کا جب ہوا سُکتی ہے خوشہوؤں سے اِک ڈنیا دیر تک مہکتی ہے

مچھُول اور کانبٹے ہیں' سیجے اور ہوئے ہیں فرق کاش کرلیتی آگ جب بھڑ کتی ہے

سُرگاں سی رہی ہے اِک عقاب کی مانند دشت میں سُرابوں برجب نظر بھٹکتی ہے

چھپ کے بیطنے مگنا ہے جاندیجی کھاؤں ہیں رکعت اُن کے جہرے سے جب ذرا سرکتی ہے

موصلہ مزر سیکھوبرق سے چیکنے کا ترکی کے سینے کو چیر کر چمکی ہیں  $\bigcirc$ 

ہورگوں میں نہیں زہر سا رواں ہے کوئی حیات میرے لئے سخت امتحاں ہے کوئی

یس جلتا رہا ہوں ہر کی عجیب آگسی ہے در کھتے شعلے نہ اُعضا ہوا دھواں سے کوئی

بعثنک کے رہ گیا اک ایسے دشتیں کہ جہاں کسی جرس کی صدامیے نہ گرد کارواں سے کوئی

زمیں کے ساتھ بدھدنبگاہ سر بیر میرے ستوں جس میں بہیں ایساسائباں سیسے کو نی

میں کرسکا نہ اگر امتیا نے نیک و کد جنجور دیما ہے اک سخض درمیاں ہے کوئی

پرنده زخی سفر بے کران سمندر بیر جزیره سے نہ شخر شاخ استیاں سے کو فی

مدا جواب میں آئی ہے پیھروں سے طرر پہاڑ بولتے ہیں ان کی بھی زباں سے کو فئ اُنداز دِل رُبائی کے سارے غزل میں ہیں فوٹے ہوئے دِلوں کے سہارے غزل میں ہیں

اریخ، فلفہ ہوکہ ندہب، سیالیات ہر علم سکے تطیف اِشارے غزل میں ہیں

کٹیمرب نظرسے پنجاب وسندھ مک تہذیب مندویاک کے دھادے فزل بی ہیں

شادا بیاں گلوں کی، دہ تبتلی کا حالی زار آسودہ حال، ربخ کے مارے غزل میں ہیں

اک آتین خومش سے دہی ہوئی مزر کوئی دھواں نہ آگ۔ شرارے غزل میں ہیں بېن کرځښه و دستارج بهی خواجگړ آ بیځ

بہت تغظیم بڑھ کر مُسندِسجا د گئی او کی میٹے تغظیم بڑھ کر مُسندِسجا د گئی او کی

عموں کی تیز دھولوں میں مہکتے قرائے لمحے فسردہ زرد چیروں پر دراسسی تازگی آئی

سترارے، جیا ند سورج بس کرففطوں میں بحرد ذاکا اگر ترمنی ہوئی غرلوں کی تابش میں تھی آگی

وه درونسینی جمعکادیتی علی سلطانی کو قدمون میں گداؤں کی طرح کیوں اِنتھ بھیلاتی ہوئی آئی

قریب از مرگ پر جید مسلسل کرب کا عالم مرحصین ای وصفی اِک ایسی زندگی آئی یہ کرب میرے لئے تہربتاجا تا ہے لہورگوں میں میری زہر نظا جا تا ہے رمناکے رکھ دے گابے رقم فاتلوں کا دجو د میں ہے گئہ کا لہو، بحسربنٹا جا تا ہے لہو بہا ہے جہاں حق کے واسطے اپن اللہ وہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بنٹا جا تا ہے مہاں کی خاک کا ذرہ بھی مہر بنٹا جا تا ہے مہاں کی خاک کا ذرہ بھی مہر بنٹا جا تا ہے مہاں کی خاک کا ذرہ بھی مہر بنٹا جا تا ہے مہاں کی خاک کا ذرہ بھی مہر بنٹا جا تا ہے خطیم تر دہ مجت کا سنہر بنٹا جا تا ہے خطیم تر دہ مجت کا سنہر بنٹا جا تا ہے خطیم تر دہ مجت کا سنہر بنٹا جا تا ہے

شعر ونغمه توسيه سشرابنهي

زندگی آپ کی مسررومسی

## •**نررصولت** (تام ترمطکعوں پرمشنتل)

یره شبی کو نغموں کی دیکرسحرگیا مرہم کو ڈھونڈ تا ہوا اِک چارہ گر گیا

ے کر چراغ فیکر سے ردہ گزر گیا ہرظامتِ حیات بہاک وادکر گیا

بیا ہے ہیں گر دِشوں میں اگر کوزہ کر گیا لغطوں میں سب بخور کے عکرونظر گیا

خوشبو تفاایک وه تو فضایس بخرگیا کسس نے کہاکہ شاعر مجبوب مرکبا

شہر نوا خموش ہے، باب اثر گیا "
"برم سنحن کا شاعر دوراں گرر گیا"

آواره برگرفشک کی مانند ہی فنرر شاداب قربتوں کا وہ موسم گز رگیا اک بہاں نم وخوت کا ہے قہر ہویا کرم اسسی کا ہیے

رجیم ملبوسس سسے دمکتا ہوا عکس پانی میں روشنی کاسبے

دہ نما یں نہیں شعورسف خوف ہر لمحہ گمسرسی کاسہے

کوئی برتر نہ کوئی کمسترہے صرف اصاسس برتری کاسیے

دربہ در کی ہے خاک چہرے پر محمد بیراصان بے گھری کا ہے

وجر تخلیقِ کا نسنات منسرر امتحاں بے ادمی کا ہے  $\bigcirc$ 

ربیت ہے بکھری ہوئ دریا ہی، دریا گم ہوا زدیں جوسیلاب کی آیا وہ قربیر گم ہوا

شنجیت کو رکوند ڈالا ہجرتوں کے کرنے شور میں شہروں کے اکر نزم لہجہ گم ہوا مشہر میں سورج کے آکر جسم روش ہو گئے تھا جو صدیوں کا مقدر وہ انعظیرا کم ہوا رات کی را نی مهک کرجس کو گرما نی رہی صبح وه نوشبوس فروباشاه زاده کم بهوا عیفن میں آکرزیس کروٹ بدل کر رہ گئی بَانا بِهِإِنا جُوتُهَا برسون كا جاره كم بوا

بر درق بجفرا سواسهاب کتاب نسبت کا وقت کی اندهی میں دکھیوکیا بچا، کیا گم ہوا چیتمہ ندی نہ جھیل نہر کھیے نہیں ہے پاس میلوں چار تو کا وُں شہر کھیے نہیں ہے باس

مرت سے ساتھ تھی جوانگھوٹھی بھی گم ہوی کھلنے کے واسطے بھی زہر کھیے بنیں ہے باس

ماکت، کنوی کے پانی کی مانند آج ہوں وہ اضطرب موج ولہر کھی نہیں۔ ہے باس

ب کچھ بہا کے لے گیا سیلاب اُ پیضا تھ اُس کا جنوتِ طلم و قبر کچھے نہیں ہے پاس

کائی نہ کف ہے دیت کا صحابے دور تک کوئی صدف ندسیب گبر کچھے نہیں ہے باس شب کاستاما شورسسگاں جیسے نکلاہو، ابنوہ آوار گاں

معلمن قلب آسوده ذہنی کھاں کمحہ کمحہ مجسنورکی طرح سسرگراں

چھنک باٹلوں کی تھی طرفہ نغاں کیے ٹوٹے سُلعت پہ کوہِ گراں

ذوقِ اظہاد کی کار فر مائسیاں ہرعضوئے بدن بن گیاسہے زباں

تازہ جھونکے ہواؤں کے آئے فنرد سوچتی رمگیس نئیم واکھسٹر کیاں ذرا سی دیر میں قست سنور بھی سکتی ہے لکسیسر دھن کی جبیں براہم بھی سکتی ہے

سمندروں کی طرح سے بچھریمی سکتی ہے صدوں کو تو ڈ کے ندی گزر بھی سکتی ہے

بقاکا حکم بھی دے گا فناکے بعد فلا نہ مرکے محاکوئ موت مربعی سکتھ ہے

فساد، فنتنے ہیں، سازش کا زہر سپیلاسیے یہ موتیوں کی لڑی پھر پکھر بھی سکتی ہے ورق ورق پہ کوئی ماہ تاب ہو جیسے سھرکے ہا تھوں میں شب کی کماب ہوجیسے

صباکے جھونکوںسے کھلتا گلاب ہو بھیسے وہ تازگی کہ تمہا راستباب ہو بھیسے

یقین ہوتو ہراک شئے سے معجمزہ ہے عیاں یعیں نہ ہوتو وہ دیوار آب ہو جیسے

لرزگئی ہے زبین آج خونِ ناحق سے فیمیراد من بیں اِک اضطراب ہو جبسے



 $\bigcirc$ 

اتنے برسائے ہیں عدو بیقسر در بہ درسنگ ، کو بہ کو ہتھسر

قتل کا دیکھئے بنوت اِن پر جذب کرتے نہیں ہو پھے۔

خون بکھراہولہے سے کوں ، سَر راستے ہے ہیں سُسرخ رو پہھر

سامنا ترک رسم و راه کے بعد جیسے ہوں کوئی دو بہ دو پیمقر

بہد گئی سب سٹراب ناب فنرد فم مقے شیشے کے اور معبو پیقر

غمسے ہراک ٹیصال ہے یارو کون آسردہ حال ہے یا رو

علم و دانش همنسر مشینوں میں ارمی خستہ حال سہے یارو

انتہائے کال کو پہونجا ابت دائے زوال سے یارو

سبنرسے زرد ہوگی ومنعی گردس ماہ دسال سے بارو



وہ بدن مصرخ سرشام شفق ہوجیسے چہرہ قامت یہ جوا ہر کا طبق ہو جیسے

اجنبی کا دہ نگا ہوں۔ سے منسل پڑھنا کوئی محولا ہوا مکتب کا سبق ہوجسے

ایسے چہرے بھی نِگاہوں سے گزرجاتے ہیں کوئی تخریر نہیں، سادہ ورق ہو جیسے

سلطنت بخنش کے، لوگوں کونقری میں مگن وہ سنی ایسا سشہنشا ہ بلنے ہو جیسے

حوصلے آج جواں ہیں جو عنرر دوستی کے چہرہ سنیگنٹی حالات کا فق سہو جیسے  $\bigcirc$ 

مِینی په تقورْی دیر کا مهاں سے برگ ذر د میم کو به کو فضاؤں میں دقصاں سے برگ ذر د

صحابه معمل فاک گلشهاں سیے برگ زرد اک یا دگار فضل بهاداں سیے برگ زرد آوار گی میں جوس جنوں ادج برسیے آج سے جس مِگہ بھی حستر بہ داماں ہے برگ زرد مانوس سے خوشی سے عموں سے سے اشنا تکیسل ذات ، بے سروساماں ہے برگ زرد آ مصی میں کچھ چراغ سے جکتے ہوئے ملے کربِ اناسے شعلہ عرباں ہے برگ زرد روستن سے تحربات کی ہر رہ گزر منرد صحن جمن ہیں صاحب عرفاں ہے برگب زرد  $\bigcirc$ 

ائم بے چہرگ کیا ہو کہیں درین بنیں ملتے خیادں کو بہاں لفظوں کے پیرابن بنیں ملتے

زمین منگ ہوئی ہے ہم فلائوں میں بھٹکتے ہیں اگر بن باس لینا جا ہیں بھی تو بن مہنیں سلتے

ہزاروں لوگ ملتے ہیں شناسائی بڑانی ہے یہ کیاسا نہسے تن ملے اور من نہیں سلتے

ترستے ہیں پہاں تا زہ فضاوُں کیلئے انساں مکاں مل جائے بھی توشہر میں انگئ بہیں سیلتے  $\odot$ 

ا مڑی ہوی اجداد کی میراث کے گوشے میں ہوں وہ حوالی اب کہاں دلیوار کے سائے میں ہوں

تنگ دی، کرب ما داری سے مل جائے نجات خوابیدہ قسمت جاگ اُ تطے معروف بوجو اے بی بوں

جھاگ بن کررہ گیا ہوں زدبیہ موجوں کی رواں خوبھورت کچھ جیانوں بر تھرکمآ جمومت انتے میں ہوں

بُهَا ہِتُوں مِن فلصلے تُقِیّ ، درمیاں تقی اک **خلبج** کیّا گھڑا اور تیز موجیں موت کے نرغے میں **ہوں**  یا تیمالی کا مری الزام اس کے سسر گیا معمو کریں کھاتا ہوا ہر شخص کی رستے ہیں ہوں محمد سے واقف ہے سنرکوئی میں کسی سے اشنا اجبنی کی طرح تنهاست پر کے میلے میں ہوں کھوج کر ساتوں سمندر کرکے دُسنیا کا سکفر ہاتھ فانی با برہنہ بھر ترے کو چے ہیں ہوں کرب تنہائی نے بوما ، زہر سارے جسم میں زرد اندرزرد موكر ذات كے صلقے سي بول چھوٹ کر ہا تھوں سے بیرے بارہ بارہ ہوگیا آ مینہ ٹو ما بھی ہے تو اس سے بڑ کوے میں ہوں  $\bigcirc$ 

جی*ل میں میں یہ کوئی چیشمہ* پینے ریت ہی ریت کا وہ صحرا ہے بات کرنا بھی اک کرشمہے بات ستبنم ہے بات سعل سے اك ستّنام فريد مال يس کوئی نغمہ ، بنہ کوئی نوجہ سیسے ناؤ كاغندى صب ماين ير اليبي بهشتي كاكيا بهروسهي آ شنا کون ہے منرکا یہا ں امبنی مشهرمی وه تنها ہے

نرم و نازک گل جیسا ہے جسم وه گدرے بھل جیسا ہے سأتقه تتهسأرا خواب مضهانا بیت گیا سو یکل جیسا ہے م مجھ کو کیا گر ما<u>ئے</u> گا وہ برف کی کوئی سِل جیباسیے علم ہمارے یا تق میں وسفی بنجر کھیت میں کل جیسا ہے

دن کے آفات نہ آلام لکھو شام ناگن ہے سسیہ فام لکھو

ہر فرا بی کو مسیے نام کھو مجھ کو آوارہ و بدنام لکھو

گل کی تو ہین سسیر عام کھو خسس و خاشاک کو گلفام کھو

چل پڑے ہو تو ہسرناکیا لطف چلنے کا بہ ہرگام لکھو

زرد کر بھائے ہوئے جہرے بھی مسکراتے ہیں سر شام لکھو ر ب بدر

خاک مشرب سبے فرد انکھ کانور اب اِسی خاک کا پیغام لکھو تیز آندھی میں تھا اُکٹرے ہوئے خیسے کی طرح جس نے دیکھا جھے دیکھا ہے بچوبے کی طرح

وقت دریاسیے شبوروز تلاطم موجیں آدمی ہے کہ بہا کرتا ہے شینکے کی طرح

بول سکتے ہیں ندفن سکتے ہیں آواز مری بات کرتے ہیں اِ شاروں میں وہ گونگے کی طرح

کوئی ہمدردی سیعے باہم انہ مجسّت انہ خلوص دمی مری صدی کا سیمے در ندے کی طرح

تان دیتا ہوں مخالف پر دصویں کی جادر جنگ میں جُلتے ہوئے تیل کے چینٹے کی طرح

بیار اِک کرب بنا، زہربنا، قہر بنا بیار تھا محمد میں مجھی لمس کے نفتے کی طرح

وقت کی دھوب، مسائل کے پیسو کے جنگل میرے ہمسراہ منہیں کوئی بھی شعلے کی طرح

 $\bigcirc$ 

شهرتو حجوارا صمسرا چھوڑ نقش دِلوں پر گہسرا چھوڑ

فاموشی میں گم ہوجی بنگاموں کا پیچھیا چھوڑ

منظرسے کیس منظسر دیکھ دھو کاسبے یہ دُنسیا چوڑ

را کھ بنا کر خود کو بھی۔ تبر یہ کوئی کتب چیوڑ

دُصوم ميا مُعنياني بن تمطِ آب كا مِشكوه جِيورُ

راه بی روز به مت انکا خود بھی میک اور رکستہ تھجوڑ

سیدهانشانه بوگاخطها تیرکانسد ترجیسامچود بھرکے رُہ گئے سب بال دیرا رُ انوں یں نہ چھوڑی ہم نے تو کوئی کسر اُڑانوں یں رخیال تیز ہوا کا ، نہ اُندھیوں کا محان ط بہیں تھا ہم ساکوئی بے چگرا رُانوں یں بہیں تھا ہم ساکوئی بے چگرا رُانوں یں بھدکتے بھرتے ہیں بر تولنا بہیں آتا بیس کے کیا وہ میرے ہمسف رار انوں یں بیس کے کیا وہ میرے ہمسف رار انوں یں

کوئی مجگنوہے کہ خنجر ساجمک جا تا ہے قلب سفاک اندھیروں کا دمورک جا تا ہے

یسری وحثت سے کہیں خوفزدہ یہ تو ہنیں، سایہ دیوارسے کیوں تری سرک جا آہے

دوشنی سی کوئی اہراتی ہے صلقے میں مترر دقوں عریاں سے کہ شعلہ سالیک جاما ہے ملخیال لاکھ ہوں سے بیں چھپائے رکھنا شمع اِ فلاس کی با توں بیں جَسلا ہے رکھنا مسکواہٹ نئی میں جہرے یہ سبحائے رکھنا ہر طلاقات کو زنگین بسن کے رکھنا کہیں مِل جائے اگرنعش کی با اسس کا کارٹرچیٹم میں وہ فاک اُ جھائے رکھنا

درندکو بھی بہاں اب ہراسس لگتا ہے کٹے ہیں بہر توجنگل اُداسس لگتاہے ترایقیں تو چٹانوں کی طرح محکم ہے پیرا دجود جھے ہے اُساسس لگتاہے جو بات میرے گان میں تتی ہوگئی پوری یقیں سے بڑھ کے تو محکم قیاس لگتاہے کرستہ دسبے اوقات بسسر ہوندسکی اکس سُات بسسر مودج کائے دن کا جسکر چاند کرے ہے دات بسسر

کرخ بستیاں ہم سے مبنر وادیاں ہم سسے شاخ شاخ کونسپیل ہم درد آندھیاں ہم سسے ذرد آندھیاں ہم سسے

بانسری بیرشام کی، را دھا کا بیرگفنگھردیھی ہے گیت نانک کا دہی، جو نغری خسرو بھی ہے خوش نما خوش دنگ بچولوں کا ہے گلدستہ کوئی ایکٹا کی سارے معادت ہیں ہی خوت وجی ہے

کرب لفظوں میں سمودیتا ہوں قطرے میں سمودیتا ہوں قطرے میں سمندرکو ڈبو دیتا ہوں کو شرائی ہے المودیتا ہوں ماندر شریع میں ایسٹ المودیتا ہوں

اب دره کھیت ہے دره بنگیف اور نداحباب کی ہے وہ جمگھ ف بینتے کموں کی باد بیں تہا

شوق کی ہم سری سے ہوتی ہے عزم کی رہم سری سے ہوتی ہے مزم کی رہم سری سے ہوتی ہے مزرل ارتقال کے منو الو آگئی گم دہی سسے ہوتی ہے ا

ا مھ کہ جادہ سبے منتظر تیرہا تو کہ فلوت کدہ میں سوتا سیے منزلس رقص کرتی آتی ہیں جب جنوں کار فرما ہوتا سیے

0

گھول دے تلخیاں ہوں جتنی بھی پیسکی بھیکی ہے ساقیا یہ شراب یوں غموں ہیں ہے ذندگی میری میسے شعلوں کے درمیاں ہوگلاب رکسی صورت سسے دل بہی جا آ ہرگریباں کا جاکس بیل جاتا ذوقی آوادگی نہ ہوتا کو زندگی کو سمسکون بل جُساتا

 $\bigcirc$ 

مئے عشرت نہیں ہے کیف آور کوئی تاذہ عنداب ناذل کر اک اذبیت ہے ہوسٹ میں دہنا دے کہ اک تلخ جام عنافیل کر اک ہے تبات نے مارا اگرزومے نجات نے مارا التفاتِ اُجسلسے کیا مرتہ ؟ التفاتِ میاست نے مارا

 $\bigcirc$ 

عزم منزل جگاکے جلتا ہوں فود کو دہب بناکے چلتا ہوں دہب بناکے چلتا ہوں دہزنوں کی ذیگاہ سے بچک کہ فقش باکو مٹاکے چلتا ہوں فقش باکو مٹاکے چلتا ہوں

قرے آنجل کا یہ دنگین سہارانہ ملے تری نظروں سے کوئی جام دوبارانہ ملے ایک کھی تری بادسے عافل جو رہوں فرندگی بھر یمری کشتی کو کماوا نہ ملے

•

کیوں ہے تری اُمنگ خواہیدہ ارتف جہد میں ہے پوسٹ یدہ دیکھ اسے ذوق اُکنری اب بھی سینکڑوں اُٹ ہیں ناترا شیدہ

## متفرق اشعار

كيا اثر دكملائے اب نغمہ نوا كھ بھى بني سے گلاروندھا ہوا سب اربي لوسے ہوئے ----

اُن کا خیال اُن کا تصوّد اگر بہیں دار ورسن کی بات بھی کچید عبر بہیں

عطائے دستِ قدرت ہے،جویلجائے غینت ہے تعیق کی مدوں سے توہیاں ٹرھکر بہنیں مِلماً

> رائج الوقت نصابون كى طرح بم بي باتقون بي كِرَابون كى طرح

برلمحدا فسطراب تعا، بركي عقى اك جيھن داصان مجھ بديد توكسى تستىمد بإكا تھا

جب بھی مرک گئے سے زمیں یا وُں سے میرے جھے کومسہا وا صرف مخالف ہوا کا تھا

أس نے جب اُ بینے جُرُم سے إِنكادكردیا بیمرے ہوئے ہجوم نے سنگسار کر دیا وشمن ففيل شهرك بابرتها خيمه ذن اندر سے کس نے شہر کومِساد کر دیا ا مید اوں کرم کی ہے جبرہ قبر کے بعد جیسے خیالِ شام کڑی دوہیر کے بعد جيون بيتا عيش بن ايسه مُت ہو ناگن دفق میں جیسے دھوپ اور جھاؤں ہیں لیسے گذری عكس سے كھيلے بالك سطيے سودج کی ایک ایک کرن کوترس گئی دو بی ہوئی کرمیں من کی چٹان ایک سے وصفی مِلامنہ آبلہ بائی کا پچھے مَزہ کا نے ہاری اہ کے کتے بیل تھے دَر به دُر آوادگی سے باز آنا چاہئے آدمی ہو یا پُرندہ اِک ٹھکان رجا ہیئے

لوگ قبروں برلسگادیتے ہیں کتبہ نام کا گھر بیر اپنے ناک کی تخنی لگا نا جلسیے

اک سیرے کی بیاری میں مفتید رہر بین کی لہروں یہ ناکن کو تفرکتے دیجیا

محملیاں جال ہیں ہے کرجو مجھیرے دیکھا اس خیانت بیسمندر کو بہمرتے دیکھا

تھکے وحثت سے ذراخاک بیر سردکھاتھا خیر مقدم کو چیا آئے ہیں کچھ دشت نئے

یادی ممکی ہیں فرررات کی دانی کی طرح اُن کے مکتوب ہوئے آج جو مہدست نئے اُن کے مکتوب ہوئے آج جو مہدست نئے

راس خراہے ہیں بسری اِس طرح ہم نے هرد جبت کو بھی کہد دیا کہ رہے تو اپنی مات ہے جھونک دو للی زمانے کی ہمارے جا) میں آگ بینتے ہیں کسی زہراہے ڈرنے بہیں بہ حوصلہ خِیشکن کاجن میں ہو ماہیے صرر وه جِيا بول کی طرح سيلاسيم ڈرتے ہيں خود میرے قتل کی دُنیا کو گواہی دینے كفِ قاتل بيرمير فان كا دهاوا اوكا بجلیو! میں نے نیٹن کی بنا رکھی ہے مُامِنا تم سے بعراک بار دوبارا ہوگا نا خداؤں کی رعونت کا بھرم ٹوماسیے بیمرکسی ڈوسنے والے نے پکادا ہوگا براك شخص بهال غرق كرب بوجيب حیات گررے مندر کاسیے سُغر تنہا سليقد بوتو نكفرتاسيم ممنفرد الماز بنانے والے بناتے ہیں دیگذرتنہا

دل ہوجیکا ہے ہر عم ستی سے پاش ماش مرده سيعائب ضمير تواحسائس سردلاش تخفى ففياؤب مين خون وخطر كيمائي شجربنب نہیں تکتا شجرکے سائے میں لامیں پٹریمی مِل جائے۔ تو سا یہ ہے کوام سخت دختوارہے منزل کی طلب جانستے ہیں زنده سين كاسليقه جينس أيا ندهزر ونيطرى ومكوئي موت كالخصب جانتة بين النَّيْ الله عن ايك بكولر جيب و الدول مي قريب تنها مجھ کو بے گوروکفن جیور کے قاتل مما درِ حاکم پرطبق میں لئے سَر آیا ہیے تام كرب بدن كا بُنور آنكون ين دراما دهم بوبيدا كثور آنكسون ين